مَنْ لَحَلَّ فَي الْمِنْ الْمُلْلِمِينَ الْمِنْ الْمُلْلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْلِمِينَ الْمُلْمِينِ الْمُلْلِمِينَ الْمُلْلِمِينَ الْمُلْلِمِينِ الْمُلْمِينَ الْمُلْلِمِينَ الْمُلْلِمِينَالِمِينَ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمُلْمِينَالِمِينَالِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَالِمِينَ الْمُلْمِيلُولِ الْمُلْمِيلِ الْمُلْمِلِيلِ الْمُلْمِيلِ الْمُلْمِيلِيلِ الْمُلْمِيلِ الْمُل

جَشِنَ رَبِيْغُ الأول

محبّ ك آلبيدس

وعظ فِنهُ لاَيْفِر فِنهُ لاَيْمُ لِلْاَرِ الْاِيْفِ

الرستبير

# فهرست مضامين

| غه                    | عنوان                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------|--|
| ۵                     | تاریخ ولادت میں غلط فتمی                  |  |
| ٨                     | تاریخ وفا <b>ت میں غلط ف</b> نمی          |  |
| 4                     | ميلادي حقيقت                              |  |
| f•                    | ايك سوال                                  |  |
| سلى الله عليه وسلم اا | صحابه كرام رضي الله تعالي عنهم كاعشق نبوي |  |
| 11                    | ىيلى مثال                                 |  |
| R*                    | دو سری مثال                               |  |
| 11-                   | تيسرى مثال                                |  |
| Ia                    | صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے حافظے    |  |
| 10                    | قوت وعافظه كي ايك مثال                    |  |
| М                     | محدثين كرام كاحيرت الكيز حافظه            |  |
| M                     | يبلى شال                                  |  |
| IA                    | دو مری مثال                               |  |
| IA                    | تيرى مثال                                 |  |
| 19                    | اصل سبب                                   |  |
| ro                    | ملف كاجذبه محفاظت دين                     |  |
| ri                    | آج کل کے عشاق                             |  |
| m .                   | ايك اعتراض اورجواب                        |  |

نام كتاب الله جشن رئيج الاول محبت كے آئينہ ميں وعظ الله فقى رشيد احمد صاحب دامت بركا تم جامع الله حضرت مفتى محرابراہيم طبع اول الله رئيج الاول ١٣١٤ه طبع الله الله فاق الله وي القعده ١١٧١ه تعداد الله وي القعده ١٢٧١ه مطبع الله قريش آرث پرليس فون : ٣١٨١٠٨٣ مطبع الله الرشيد ناشر الله الرشيد

ملنے کا پتا 📰 💶 🔻

کتاب گرانسادات سینش الفایل دارالا فقاء والارشاد ناظم آباد کراچی فون نمبر .... ۲۲۸۳۳۰۱ فیکس نمبر .... ۲۲۳۳۲۱

كبوزر 🖚 فاروق اعظم كمبوزرز: ۱۳۹۵ ۸۱۲۰

| مغح  | عنوان                   |                  |   |
|------|-------------------------|------------------|---|
| rr   | تقد                     | رسالت كاحقيقي    |   |
| n    |                         | اس برعت کی ابڑ   |   |
| ra . | مقاسد بیں؟              | بدعت میں کیا کیا |   |
| M _  |                         | المحدد فكرب      |   |
| rr   | كامياني وناكامي كامعيار | المتخان محبت مين |   |
| ٣٧ - |                         | ایک مدیث کی ت    |   |
| h.   | ان کی حالت              | 75 کل کے سلم     |   |
| m    |                         | وعاء             |   |
|      |                         |                  |   |
| •    |                         |                  |   |
|      |                         |                  |   |
|      |                         |                  |   |
|      |                         |                  |   |
|      |                         |                  |   |
|      |                         | 4                |   |
|      |                         |                  |   |
|      |                         | 21               |   |
|      |                         | +)               |   |
|      |                         |                  |   |
|      |                         |                  | 3 |

# النبئ الدالانغاب الاعفرة

#### وعظ

# جشن رہیج الاول محبت کے آئینہ میں

(رزيخ الاول ١٠٠٧ اجرى)

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهادي له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يها النبى انا ارسلنگ شاهدا ومبشرا ونذيرا تومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيوتيه اجرا عظيما (٣٨-٢٨)

آج رائع الاول کے بارے میں کچھ کہنا ہے اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق کہنے کی

نونیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات میہ ہے کہ حضور اکرم محن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کس تاریخ میں ہوئی؟

## تاريخ ولادت مين غلط فنمي:

یہ بات جو زبان زد عوام وخواص ہو گئی ہے کہ ۱۱۲ رہیج الاول تاریخ ولادت اور ١١/ ريج الاول عي تاريخ وفات بيد بالكل غلط ب تعجب كي بات يد ب كه ترتي ك اس زمانے میں جو ایٹم کا زمانہ کہلاتا ہے جس میں ایٹم کو بھی تقسیم کرکے آگے اس کی تقییم در تقتیم ہورہی ہے اتا موٹا نما حماب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا اس ے معلوم ہوا کہ اصل تاریخ جو بھلوادی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بوشیدہ ہے ورند انا ترقی یافت دماغ جو زہرہ اور چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے چاند اور سورج کی حركتول كوماب رمائ، منثول سيندول اور اعشاريه ور اعشاريد كا حساب لكافي والا يبال آكركيے مات كھاكيا آپ نے ديكھا ہوگاكہ آيندہ سالوں كى جو جنزيال شائع ہوتى بیں کہ مثلاً کم جؤری کو رہے الاول کی اتنی تاریخ ہوگی اور کم فروری کو رہے الاخر کی اتنی- سال بھر کی جنزی پہلے ہی تیار کرے شائع کردیتے ہیں ایک سال کیا سینکروں سالوں کی جنتری پہلے سے ہی شائع ہورہی ہے پھر آپ سالماسال سے و کھھ رہے ہیں کہ چاند دیکھ کر فیصلہ کرنے اور ان حسابی فیصلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا مجھی فرق ہوا بھی تو صرف ایک دن کا تو کیا ان لوگوں پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے، پچھ نہیں ہے کوئی گری بات نہیں صرف اتنی می بات ہے کہ سمشی اور قمری سال کی آپس میں نسبت دیکھ کر ان کا حساب نکال کر ان کو آپس میں مطابقت دی بس متیجہ سامنے آگیا، پوری دنیا کے حسابات ای طرح چل رہے ہیں بورپ اور کندن وغیرہ کی شاہی رصد گاہوں میں اس پر کتابیں بھی شائع ہورہی ہیں، تو ان حسابات کی رو سے بھی ولادت اور وفات کی بیت تاریخ سمی صورت میں نہیں بنتی بلکہ بننے کا کوئی امکان ہی

نہیں اگر کوئی محاسب اس تاریخ کو حساب سے ثابت کرے تو ذرا ہمیں بھی بتادے کہ کیے حساب لگایا ہے؟ بے شار کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں گر سارے کے سارے لوگ اس نقطے پر متعنق ہیں کہ یہ تاریخ یوم ولادت قرار پاتی ہے نہ ہی یوم وفات یہ تو ایسی صریح اور واضح غلطی ہے کہ دیکھتے آج بروز جمعہ ۱۳۴ ریچ الاول ہے اور ۱۳۰ دسمبر اب اگر کوئی کہے کہ ۱۳۱ دسمبر ہوگی پیر کے دن تو سارے اس کو بیوقوف بتائیں گے یا نہیں؟ میاں! یہ ہو کیے سکتاہے کہ ۱۳۰ تو جمعے ک دن ہو اور ۱۳۱ بہائی کے ۱۳۰ تو جمعے کے دن ہو اور ۱۳۱ بہائے گروہ ایک رٹ لگائے جارہا ہے کہ ۱۳۱ دسمبر ہوگی پیر کے دن اس کو بیر کے دن اس کر دیمبر ہوگی بیر کے دن۔

اگر پیچھے لوٹ کر گزشتہ چودہ سوسال کا حساب لگانا مشکل کام ہے تو چلئے بالکل مختمر ساحساب بتاتا ہوں اس پر پوری دنیا کا اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا آخری جج جعد کے دن ۹/ ذالحجہ کو ہوا اب اس سے ۱۹۳ سال پہلے کا حساب کرلیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا یوم ولادت بھی پیربی کادن کا تسلیم کیاجائے تو پیر کے دن ۱۴ رہے الاول کسی صورت نہیں بنتی بلکہ اس کے قریب قریب بھی نہیں بنتی صحیح حساب اگر بنتا ہے تو پہلی تاریخ کا یا دو سری کا یا آٹھویں یا نویں کا اس لئے کہ رہیے الاول کا مہینہ اور پیرکا دن ہے دوباتیں تو مسلم ہیں اور ان دونوں کا اجتماع ۱۲ تاریخ کو قرکمی صورت ممکن نہیں البتہ نہ کورہ تاریخوں ہیں سے کوئی می تاریخ کے لی جائے تو حساب بن جاتا ہے پھر علامہ مخلطائی رحمہ اللہ تعالی نے ۲ربیج الاول قرار دی ہے مگر حساب بن جاتا ہے پھر علامہ مخلطائی رحمہ اللہ تعالی غنہم ہے ۸ ربیج الاول قرار دی ہے مگر حضرت ابن عباس وجیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم ہے ۸ ربیج الاول ما تور ہے اور حضرت ابن عباس وجیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم ہے ۸ ربیج الاول ما تور ہے اور اکثر محد ثین دمؤر خین کا یکی مختار ہے۔

## تاریخ وفات میں غلط فہمی:

اب لیجے وفات کا حماب میں تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے ولادت میں تو ۱۳ سال چھیے جانا پڑتاہے اس میں تو صرف ۳ مہینے کا حماب ہے اور بالکل بدیری ہے جے

عای سا آدی بھی آسانی سے نکال لے زولجبہ کی نویں تاریخ جعد کے دن تھی اس کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم کی وفات تک صرف ۳ ماه بنتے ہیں محرم صفر رہیج الاول تو یہ س چاند ہوئے ان کا حساب بالکل ان بڑھ سے ان بڑھ آدی بھی نکال لے تیوں چاند آپ ۲۹ کے لگالیں تو پیر کے دن ۱۲ رئیج الاول نہیں بنت- نتیوں چاند ۳۰ کے لگالیں تو نہیں بنتی دو ۳۰ کے لگالیں ایک ۲۹ لگائیں تو نہیں بنتی دو ۲۹ کے لگائیں ایک ٠٠٠ لگائيں تو پير کو ١٢ رہيج الاول نہيں بنتي اگر پير کو ١٢ بنتي ہے تو کس طرح بنتي ہے کہ دو چاند لگالیں ۳۰ کے اور ایک لگائین ۳۱ کا، بھائی آپ ہی بتائیں بھلا ۳۱ کا کبھی چاند ہوا ہے۔ اولاً تو ٣ چاند مسلسل ٣٠٠ كے ہوں يہ بھى ذرا مشكل م مر پر بھى ممكن ہے بھی ایا ہوجاتا ہے مگرام کا چاند کیے مانیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ وفات کی تاریخ جو ۱۲ رہے الاول مانی جاتی ہے یہ بھی بالکل غلط ہے اس کا بھی کوئی امکان نہیں پر حقیقت کیا ہے؟ صبح احادیث اور صبح تواریخ سے اتنا ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابتداء رہیج الاول میں ہوئی اور بیر کے دن ہوئی اب سٹسی اور قمری سالوں کو اگر تطبیق دیجاتی ہے یا ای طرح ۳ چاندوں کا حسا**ب** لگایا جاتا ہے تو رہیج الاول کی ابتداء میں پیر کے دن جو تاریخیں صیح ہوسکتی ہیں ان میں سے اکثر نے ۲ رئیج الاول کو اختیار کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کتب تاريخ مين دراصل يون لكها تها "ثاني شهر ربيع الأول" شهر مهينے كو كہتے ہيں يعني مهينه ر بیج الاول کی دو تاریخ مگر بعد میں کسی ناقل سے لکھنے یا پڑھنے میں غلطی ہوگئی اس ن اس كو بره ليا "ثاني عشر ربيع الأول" فاني عشر كهتے بيس ١٢ كو- تو اصل لفظ تقا شہراے عشر پڑھ لیا گیا اس طرح ۲ کا ۱۲ بن گیا اور میہ غلط بات پھیل گئی، بعض نے اختلاف مطالع کی تاویل کی ہے جو بالکل باطل ہے اس کی تفصیل احس الفتاوی "مسائل شق" میں ہے۔

#### میلاد کی حقیقت:

دور میں اگر عید میلادالنبی ہوتی اور اس طریقے سے جلے ہوتے جلوس نکتے ایسال دور میں اگر عید میلادالنبی ہوتی اور اس طریقے سے جلے ہوتے جلوس نکتے ایسال تواب بھی تواب کے نام سے دعو تیں اڑائی جائیں۔ آج کے مسلمان نے یہ ایسال تواب بھی اچھا نکالا ہے ایسال کے معنی ہیں پہنچانا اور تواب کے معنی ہیں اچھی چیز یعنی لڈو پہنچاؤ۔ مسلمان کا ایسال تواب سارا کرکرا کے بیر رہ گیا کہ بس دیکیں چڑھاؤ قورے پیٹ میں اٹارو مرغیاں اڑاؤ بھر ہضم کرنے کے لئے اوپر سے سوڈے کی ہو تلیس پیٹھاؤ، سجان اللہ کیا کہنا اس ایسال تواب کا بیاللہ تو ہی اس قوم کو ہدایت دے، ہوتا کس طریقہ کیا جہا ایسال تواب کا بیاللہ تو ہی اس قوم کو ہدایت دے، ہوتا کس طریقہ کیا ہے ایسال تواب کا طریقہ کیا ہے ایسال تواب ہوتا کس طریقہ کیا ہے ایسال تواب کا سے طریقہ کہ خود ہی پہاؤ اور خود ہوتا کس طریقہ کہ خود ہی پہاؤ اور خود ہوتا کس موضوع رہ جائے گا میرا وعظ "برعات مروجہ" اور "طریقہ تعزیت اور ایسال تواب" بڑھ لیجئے۔

تو دو سری بات یہ بتارہا تھا کہ صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں اگر عید میلاد اسی طرح منائی جاتی تھی تو سوچئے بھر کیا اس کی تاریخ کے بھول جانے کا کوئی امکان تھا ظاہر ہے کہ کوئی امکان نہ تھا فرض بیجئے آج کوئی ولی اللہ صاحب کرامت بزرگ اپنی کرامت سے پیش گوئی کردے کہ ۵ سال بعد بلکہ ۵ جھوڑ کر ۵۰ یا ۱۰سال بعد لوگ تاریخ ولادت بعنی ۱۲ ربیج الاول کو بھول جائیں گے توکیا اس کی اس پیش گوئی کو سیجے سمجھا جائے گا اس پر ہر کوئی بی کہے گا کہ ناممکن ہے تاریخ بھولنے کا کوئی سؤال ہی نہیں پیدا ہو تا آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ پوری ایک دنیا کی دنیا یہ دن منا ربی ہو ہر شہر میں ہر محلے میں گلی کوچوں میں استے ہنگاہے استے شور ریڈ یو اور ٹی وی پوگرام الگ جن میں گانے والے مردوں سے زیادہ گانے والی عور تیں رات دن گاگا

کر سنا رہی ہیں آخر یہ ہوکیے سکتا ہے کہ یہ تاریخ آیندہ بھلادی جائے دنیا سے
او جھل ہوجائے تو کوئی عقل مندیہ بات باور کرنے کو تیار نہ ہوگا تو اب سوچنے کہ
صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں بھی صورت حال اگر پی ہوتی ای کیفیت
ہے جلے جلوس دعوتیں ہوتیں میلاد بڑھی جاتی تو یہ تاریخ کوئی بھول کیے سکتا؟
اصل تاریخ میں تحریف کیے ہوتی اختلاف کیے بڑتا؟ اتنی بات تو یقینی ہے جیے آپ
من چکے ہیں کہ یہ تاریخ اصل تاریخ نہیں اس میں تحریف ہوچکی ہے لہذا ثابت
ہوگیا کہ یہ سارے ہنگاہے جو آج ہورہے ہیں صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے
دور میں نہ تھے۔ اس وقت ان کا کوئی انٹہ پتا نہ تھا یہ ساری خرافات بہت بعد کی
پیدادار ہیں اصل تاریخ کا بھول جانا اس کی واضح دلیل ہے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل
نہیں ہو گئی یہ دو باتیں ہوگئیں۔

### ايك سؤال:

بڑھ کر محبت ہو،ی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں اپنی جانیں، اولاد، اپنے اموال، اپنی تجارتیں اور وطن غرض سب کچھ جو ان حضرات کے بس میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھادر کردیا بھریہ تو ان حضرات کے سامنے ادنیٰ سی بات تھی۔ یہ سب کچھ کر گڑرنے کے باوجود اپنی ان بے مثال قربانیوں کو کچھ اہمیت بھی نہ دیتے تھے تو یہ تھی ان حضرات کی محبت دو تین قصے بھی سادوں۔

# صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كاعشق نبوى

## ىيلى مثال:

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دیکھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تاول فرما رہے ہیں دونوں کا ملا ہوا کھانا تاول فرما رہے ہیں سالن میں گوشت اور کدو کے مکڑے ہیں دونوں کا ملا ہوا سالن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دوران بیالے میں کدو کے مکڑے حلاش کرکر کے تناول فرمارہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس روز ہے مجھے کدو کے ساتھ محبت ہوگئی۔ (ابوداؤد)

اب کہنے میں یہ آسان می بات ہے گراس پر ذرا خور کیجئے یہ نہیں فرماتے کہ اس روز ہے ہیں کدو کے ساتھ محبت ہوگئی روز ہے ہیں کدو کے ساتھ محبت ہوگئی کھانے کی چیز کسی کو مرغوب ہونا پیند ہونا یہ ایک طبعی چیز ہے دل کا ذوق ہے جو دو سرے کے کھانے سے یا پیند کرنے ہے بدل نہیں سکنا گرصحابی رسول کا ذوق بدل گیا اندر کی کیفیت تبدیل ہوگئی کیا دنیا محبت کی ایسی انو کھی مثال چیش کر سکتی ہے کہ کوئی محب اپنے محبوب کو ایک چیز صرف کھاتے ہوئے دکھے لے اور اس کے اندر کا طبعی زوق بدل جائے؟ بھی نہیں گر حضرت انس رضی اللہ تقالی عند فرماتے ہیں میں طبعی زوق بدل جائے؟ بھی نہیں گر حضرت انس رضی اللہ تقالی عند فرماتے ہیں میں مرغوب مولی اللہ علیہ وسلم کو کدو تاول فرماتے دیکھا بس اس وقت سے کدو ججھے مرغوب ہوگیا وار اس کے اندر ہی اندر می اندر می اندر ہی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہی اندر ہی ہوگیا ہی ہوگیا میں ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگیا ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اور اندر کی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

انقلاب بریا ہو گیا ذرا سوینے اس کو بیہ کتنا بڑا انقلاب ہے۔

#### دو سرى مثال:

ایک صحابی نے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک کے بٹن کھلے ہوئے تھے ہی دیکھتے ہی ان کو سے ادا ایسی بیند آئی کہ عمر بھرا بنا گریبان کھلا رکھا بھی بٹن بند کئے ہی نہیں۔
(الاداؤد)

حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہ تھی اس وقت القاق سے گریبان مبارک کھلا ہوا تھا گر انہوں نے خاص نظر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پرڈائی تو نظر پڑتے ہی یہ خاص کیفیت ایسی پہند آئی کہ مرتے دم تک اے نہ چھوڑا عمر بھر بٹن نہیں لگائے۔

### تىسرى مثال:

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عند ابھی بیجے تھے مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ایک وفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ کفار کے چند بیچ کھڑے ہوکر مسلمانوں کی اذان کی نقل اٹار رہے ہیں بیوں کاکیا ان کو تو ایک کھیل ہاتھ آگیا اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہدایت کا سلمان فرماتے ہیں تو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں ہدایت کے اسباب پیدا فرمادیتے ہیں۔ دیکھتے ان کی ہدایت کاکیا سلمان ہورہاہے کہ نقل اٹارتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا بیچ تو اور بھی بہت تھے گر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیے اذان دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیے اذان دے ساتھ چار بار دے ساتھ تھا ربار کہ دیا اس کے خوا اس کے کہ دیا اس کے کہ یہ شمادت کی بات آئی توحید ورسالت کی شمادت۔ اب یہ ڈر گئے کہ یہ کلمات

کیے اوا کروں؟ کہیں اعراہ وا قارب نے دیکھ لیا یا آواز س لی تو پٹائی ہوجائے گی اس لئے شہاد تین کے کلمات کہد تو دیے گر بالکل آہت دھیمی آواز سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سربر رکھا اور فرمایا بلند آواز سے کہو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باتھ مبارک رکھنا تھا کہ ایمان کی دولت سے مالا مل ہوگئے اور بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات پھردھرائے اب ان کا عشق دیکھئے انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ آگر چہ اذان کی حقیقت ہیں ہے کہ اشھدان لا الد الا اللہ اور اشدان محمدان کو اللہ الا اللہ اور مسلم کے ساتھ کے جائیں اور شروع ہی سے بلند آواز کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوا تھا کہ پہلے یہ کلمات آہستہ آواز سے کہے جھے پھر بلند آواز کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوا تھا کہ پہلے یہ کلمات آہستہ آواز سے کہے جھے پھر بلند آواز سے میرا کیا معاملہ ہوا تھا کہ پہلے یہ کلمات آہستہ آواز سے کہے جھے پھر بلند آواز سے دہرائے بس عمر بھر ہی معمول جاری رکھا، جب بھی اذان دیتے پہلے شہاد تین دبی واز سے پھر بلند آواز سے آواز سے بھی اذان دیتے پہلے شہاد تین دبی آواز سے پھر بلند آواز سے آواز سے بھی اذان دیتے پہلے شہاد تین دبی آواز سے بھی اذان دیتے پہلے شہاد تین دبی آواز سے پھر بلند آواز سے آواز سے بھی اذان دیتے پہلے شہاد تین دبی آواز سے پھر بلند آواز سے اور اوراؤہ نسائی)

ایک کام تو یہ کیا اور دو سرا کام ہے کیا، ذرا داول پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرپر ایک بار ہاتھ رکھدیا تو انہوں نے پھر عمر بھر سرکے بال نہیں منڈوائے کہ ہے وہ بال ہیں جن پر میرے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھر گیا ہے تھی ان حضرات کی محبت کہ جن بالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ہاتھ پھر گیا ہے مربھر ان بالوں کی حفاظت کی اور آج عشق نبوی کا دعویٰ وسلم کا ایک بار ہاتھ پھر گیا ہے وسلم کی مبارک صورت اختیار کرنے کو تیار نہیں وار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت اختیار کرنے کو تیار نہیں چہرے پر روز اٹھ کر پھاوڑا چلاتا ہے۔ ذرا سوچنے غور کیجنے یا اللہ تو ایس محبت عطاء فرما کہ تیر نے تخبیب صلی اللہ علیہ و سلم کی صورت مبارکہ سے محبت ہوجائے اور فرما کہ تیر نے تخبیب صلی اللہ علیہ و سلم کی صورت مبارکہ سے محبت ہوجائے اور ابنی محبت ہوجائے اور ابنی محبت ہوجائے اور ابنی محبت ہوجائے اللہ انہی محبت ہوجائے کہ ساری دنیا طعن کرتی رہے غداق اڑاتی رہے مگریہ کسی کی پروا نہ کرے یہ بات تو درمیان میں آئی محبت کے واقعات پھر بھی ساؤں گا انتاء اللہ۔

ك الوراؤر

یہ واقعات بھی اس پر بتائے کہ صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ولادت و وفات
کی تاریخ بھول گئے تو اس کا سبب ان کی محبت میں کی تھا؟ بھی نہیں ہے بات تو کوئی
سوچ بھی نہیں سکتا، تو پھردو سری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا حافظے ان کے کمزور تھے آئ
تو لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ فجر کی نماز میں کون می سورت پڑھی گئی، امام کو بی
یاد نہیں رہتا دو سرول کی کیا بات، خیر فجر کی بات تو دور رہی ابھی مغرب کے بعد
نوا فل سے فارغ ہوکر ایک دو سرے سے ذرا بوچھ لیس کون می رکعت میں کیا پڑھا گیا
امید ہے کسی کو یاد نہیں ہوگا بال اگر مسلمان سے یہ بوچھا جائے کہ فلال میلاد میں کیا
ہوا تھا کون کون سے کھانے تھے تو شاید گزشتہ سال کے بھی فرفر سنادے ایسی باتیں
نہیں بھولا۔

# صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كے حافظ

تو صحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حافظے کمزور نہیں تھے عشق و محبت کی مانند ان کے حافظے ان کی قوت یاد داشت بھی ضرب المثل تھی۔

## قوت حافظه کی ایک مثال:

حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصہ معلوم کرنے دو شخص آئے، ایک نے کہا انہوں نے بالکل بچین میں بجھے دیکھا تھا اب ذرا ان کے حافظے کا امتحان لیس کہ پچیان لیتے ہیں یا نہیں؟ اس نے اپنا چہرہ اور پورا جسم خوب اچھی طرح چھیا لیا، صرف آئھیں اور پاؤل کھلے تھے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بجیانے ہیں؟ انہوں نے پاؤل پر ایک نظر ذالی اور فرمایا مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب میں غلام تھا تو میرے آتا کے بال ایک بچے پیدا ہوا تھا میرے آتا نے تھم دیا تھا کہ اس بچے کو اٹھا کر لیجاؤ، اور فلال دورھ بلائی دائی انا کو اٹھا کر لیجاؤ، اور فلال دورھ بلائی دائی انا کو اٹھا کی اس زمانے میں یکی رواج تھا ما کمیں خود نہیں اور فلال دورھ بلائی دائی انا کو اٹھا کہیں خود نہیں

دودھ پلاتی تھیں۔

فرمایا اس پچ کے جو پاؤں تھے وہ آپ کے پاؤں سے ملتے جلتے ہیں، اور وہ واقعہ وہی پچہ تھا، اندازہ لگاہیے کیا حافظ تھا اب اس میں بہلی بات یہ ہے کہ جب بچہ دودھ پلانے کے لئے اتا کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ چند گھنٹے تک بغیر خوراک کے رکھا جائے تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس بچے کی عمر بھی چند گھنٹوں سے زاکہ نہیں ہوگی دو سری بات سے کہ ایسے وقت بچے کا چبرہ دیکھا جاتا ہے پاؤں کو کوئی نہیں دیکتا اور چبرے کو بھی اس توجہ اور اضاک سے کون دیکھے گا کہ یہ صورت میں نے مدت تک یاد رکھنی ہے بھر میرا امتحان ہوگا، ایسے وقت چبرہ ایک سرسری نظر سے دیکھا جاتا ہے پاؤں تو اور زیادہ سرسری نظر سے دیکھے جائیں گے مگر ان سب باتوں کے باوجود حضرت وحثی رضی اللہ تعالی عنہ اس نقاب پوش نوجوان کو بہچان باتوں کے باوجود حضرت وحش رضی اللہ تعالی عنہ اس نقاب پوش نوجوان کو بہچان بیتے ہیں کہ یہ وہی شیر خوار بچہ ہے جو ہیں نے اٹھایا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جادر بچھاؤ میں نے جادر بچھادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ بڑھ کر اس پر دم کیا اور فرمایا کہ اس کو سینے سے لگالو، میں نے سینے سے لگال اس وقت سے کوئی ایس بات جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی نہیں بھولا۔ (متنق علیہ)

# محدثين كرام كاحيرت انكيز حافظه

اب آگے حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ کے حافظوں کی ایک جھلک بھی دیکھ میج حضرات صحابة کرام رصنی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد جنہوں نے دین کی حفاظت کی۔

ىيلى مثال:

امام بخاری رحمہ اللہ ایک جگه تشریف لے سمئے اور ابھی بالکل نوعمر تھے لیکن

شہرت ہو چکی تھی وہاں کے محد ثین کو خیال ہوا کہ ان کا امتحان لیا جائے چنانچہ ان میں دس آدمیوں نے وس وس حدیثیں اس طرح یاد کیس کہ ہر حدیث کی سند اور متن کو کسی دو سری حدیث کی سند اور متن کے ساتھ خلط ملط کردیا سند ایک کی متن دوسرے کا ای طرح ایک کلڑا ایک حدیث کا دو سمرا کلڑا دوسری حدیث کا اس طرح ے حدیثوں میں قطع و برید کرکے ایک ایک آدی نے دس دس حدیثیں یاد کیس اور آ كر بينه كئ المام صاحب رحمه الله تعالى كالمتحان ليني ببلي حديث يرهى تو آپ نے فرمایا الادری مجھے معلوم نہیں دو سری پڑھی تو بھی الادری میں نہیں جانا تبسری چو تھی یانچویں غرض آخر تک مرحدیث کے جواب میں بی فرماتے رہے کہ الادری میں نہیں جانا حاضرین سارے جران کہ یہ کیا ماجرا ہے ہر حدیث کے جواب میں لإادري لاادري گوكه نوعمر بيل مگر قوت حافظه اور حديث داني كي دهاك تو دنياير بيشه بھی ہے اور اس لئے تو اتنا بڑا اجماع ہوا لوگ تو اس جواب سے تشویش میں پڑگئے گروہ ممتحن حضرات سمجھ رہے تھے کہ کامل ہیں ان کا بیہ جواب کم علمی کی نہیں بلکہ کمال کی دلیل ہے ہم تو خلط ملط کرکے پوچھ رہے ہیں جو واقعی حدیث نہیں لہذا ان غلط احادیث کے متعلق الاادری کہنا بالکل بجائے خیرجب وسیول آدمی فارغ ہو گئے اور ان کی سو احادیث بردھی جا جکیں تب انہوں نے فرمایا سنو اب میں بردھتا ہوں۔ سو کی سو احادیث صیح سند اور تعیم متن کے ساتھ سنادیں۔ مور نعین فرماتے ہیں سو · احادیث یاه ویتا امام بخاری رحمه الله تعالی کا کوئی کمال نہیں بھلاجس آدمی کو لا کھوں حدیثیں ازبر ہوں وہ سو حدیث سنا دے تو کیا کمال ہے تو وہ فرماتے ہیں سے کوئی کمال کی بات ند متى اصل كمال يه كياكه جس ترتيب سے ان محدثين في موحديثين يوهى تھیں ای تر تیب ہے سنادیں اس مجلس میں ایک بار من کر سو حدیثوں کی تر تیب یاد ہو انی چنانچہ ای ترتیب سے سنادیں پہلے محدث کی دس صدیثیں پہلے سنادیں ترتیب وار دوسرے کی اس کے بعد ترتیب وار تیسرے کی اس کے بعد آخر تک۔ بتائے اپیا غضب کا حافظہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے آج دنیا اس کی نظیر چیش کر سکتی

ے؟

#### دو سری مش

ایک محدث فراتے ہیں میں نے سوج کے ہیں اور ہر ج الگ اونٹ پر کیا ہے ان سو اونٹول میں سے جو اونٹ بھی میرے سامنے الیا جائ دیکھ کرتا دون گا کہ اس اونٹ پر میں نے فلال سال ج کیا تھا ہمارے سامنے تو بھائی دو چار اونٹ آجا میں تو ان میں فرق نہ کر عیں کہ سب ایک جیسے ہیں ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھ کہ لوگ بھیٹر بکری چراتے ہیں بکری تو خیر ہم بھی بچپان لیتے ہیں گر اس پر جیرت ہوتی کہ بھیٹریں تو سب ایک جیسی ہیں ان میں یہ لوگ کیے فرق کر لیتے ہیں؟ نیکن وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارا کام ہے ہم بچپان لیتے ہیں تو ان کوه صرف سو اونٹ ہی یاد نہیں رہتے بلکہ ہر اونٹ کا حلیہ بھی ذہن میں محفوظ ہوگیا کہ دیکھتے ہی بچپان لیس کہ یہ طال اونٹ ہی اور یہ فلال۔

### تيسري مثال:

آخریں حضرت امام ترفری رحمہ اللہ تعالی کا قصہ بھی من کیجے۔ آخر عمریس ان
کی نظر جاتی رہی تھی نابینا ہو گئے تھے ایک بار اورٹ پر سوار ہیں کہیں جارہے ہیں
داستے میں جاتے ہوئے اچانک ایک جگہ سر جھکادیا خادم نے پوچھا حضور یہ کیا بات
ہ سر کیوں جھکاریا۔ فرمایا یہاں ایک درخت ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں
سواری پر جب کوئی گزرتا ہے۔ تو اس کے سربر لگتی ہیں اس لئے میں نے سر جھکادیا
خادم نے عرض کیا حضرت اس جگہ تو قریب بھی کوئی درخت نظر نہیں آرباچہ جائیکہ
خادم نے عرض کیا حضرت اس جگہ تو قریب بھی کوئی درخت نظر نہیں آرباچہ جائیکہ
میبال ہو فرمایا مہیں تھرجاؤ اونٹ سے انر گئے فرمایا اب قریب کے گؤں میں جاؤ اور
تحقیق کرو اگر خابت ہوجائے کہ کہ کی وقت یہاں ایسا درخت تھا تو درست ہے
ورنہ میرا خیال اگر خلط ہے تو آیندہ کے لئے حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا کہ میرا

حافظہ کمزور ہوگیا ہے حافظے میں فرق آجائے تو پھر حدیث بیان کرنا جائز نہیں چنانچہ وہ خادم قریب کی آبادی میں گیا اور شخیق کی تو بڑے بوڑھوں نے بتایا کہ واقعی یہاں ایسا ایسا درخت تھا کسی زمانے میں گر سالها سال گزر گئے وہ تو کٹ چکا اس کا نام ونشان بھی نہیں رہا۔ یہ حافظے تھے ان لوگوں کے نظر نہیں آرہا گر چلتے چلتے ٹھیک جگہ جھک جاتے ہیں جہاں درخت تھا۔ یہ چند مثالیں ویدیں۔

بات سے چل رہی تھی کہ کیا صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حافظ کرور تھے جس کی وجہ سے ولاوت و وفات کی تاریخ بھول گئے ایسی بات تو نہیں اور سے بھی نہیں کہ ان کی محبت میں کمی تھی چر آخر بات کیا ہے بھول کیوں گئے؟

## اصل سبب:

سننے اصل وجہ یہ ہے کہ صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سب سے زیادہ جس چز کی حفاظت کا اہتمام فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ احکام سخے اس کئے کہ بعثت کا حقیقی مقصد ہی دین و شریعت کے احکام بیں مخلوق کو اللہ کی رضا کے احکام اور طریقے بتانا ان کو جہنم کی محمرائیوں سے نکال نکال کر جنت کے محلات میں بہنچانا اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔

## سلف كاجذبهٔ حفاظت دين:

تو صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سب سے زیادہ جس چیز کے یاد رکھنے پر زور دیا ہر قیمت پر جس کی حفاظت کی اور تمام جزئیات کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ پہلے سے بات سینوں میں محفوظ رکھی پھر جہاں حافظوں میں فرق اور ضعف محسوس کیا تو تحریر و کتابت کے ذریعے حدیث کی تدوین شروع کی ۱۹۹۶جری میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کا بیڑا اٹھایا اس وقت سے احادیث کتب میں محفوظ کردی گئیں اس معاطے میں ان حضرات کی دیانت

واحتیاط اور احادیث کی صحت کا اندازہ اس سے لگائے کہ آج سے تقریباً مو سال پہلے آتخضرت صلى الله عليه وسلم ك وه مبارك خطوط جو آب صلى الله عليه وسلم ن کفار باد شاہوں کو تحریر فرمائے تھے وہ اصل خطوط وستیاب ہو گئے ان اصل خطوط کے جو فونو شائع ہوئے تو ان میں اور محدثین جو کتب حدیث میں یہ خطوط درج کر گئے ان میں ایک حرف کا بھی فرق نہ نکا۔ چودہ سوسال گزرنے پر بھی احادیث جوں کی توں محفوظ ہیں ایک حرف کا فرق بھی نظرنہ آیا۔ یہود ونصاری نے تو آسانی آبول میں ایسی تحریف کی ان کا حلیہ ایسابگاڑا کہ حقیقت کا پتا نگانا ناممکن ہوگیا مگریبال قرآن كريم تو الك رباحضور اكرم صلى الله عليه وسلم كي حديثون كي حفاظت كابيه عالم كه اب تک ذره برابر فرق نہیں آیا۔ تو صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توجہ کا مرکز " احادیث اور شرعی احکام رہے سب سے زیادہ ان کی حفاظت کی بھردو سرے درج میں وہ چیزیں جن سے محبت کے نقاضے پورے ہوں ان کی بھی حفاظت فرمائی محبت ك تقاض كياته؟ كه جارك محبوب صلى الله عليه وسلم كا قد مبارك كتنا تفاكيها تما؟ حارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیما تھا؟ حارے محبوب صلی اللہ عليه وسلم كى مبارك آئلهي ابرو اور بھنویں كيسى تھيں؟ مبارك ناك كيسى تھى؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت کیے تھے؟ داڑھی مبارک کیسی تھی اور اس میں کتنے بال سفید تھے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آگھوں کی سفیدی اور اس سفیدی میں سرخی کسی قدر تھی؟ ایسی ایسی باریکیاں۔ اور کیا؟ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا بینا سفر و حضر کے معمولات غرض ایک ایک بز کو محفوظ کیا اور یہ سب بچھ ان ہے محبت محبوب نے کرایا ایک تو بیہ حفرات تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اس ورجہ احتیاط واستیعاب کے ساتھ محفوظ کررہے ہیں۔

## آج کل کے عشاق:

اور آج بھی عشق و محبت کے دعویداروں کی کمی نہیں مگر حالت یہ ہے کہ چبرے کے بال تک محفوظ نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت سے بھی وحشت ہے۔

### ایک اعتراض اور جواب:

ہاں آگے یہ سوال ہوتا ہے چلئے والدت اور وفات کی تاریخ کے ساتھ کوئی شرع کا ماتھ کوئی شرع وابستہ نہیں تھا کہ ان کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا جاتا گر تقاضائے محبت ہے ہی محفوظ کر لیتے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ بیں پیدا ہوئ، دنیا بی تشریف لائے اور فلاں تاریخ کو رحلت فرمائی، ایسا کیوں نہ کیا؟ سنے! اس کی وجہ یہ حضرات صحاب کرام رضی اللہ عنہم نے جان ہوجھ کر ولادت اور وفات کی تاریخ کا ذکر نہیں فرمایا یا ہے بھی پچھ بھید نہیں کہ اللہ تعالی نے ہی بھلوا ویا اور اس شی بری حکمت نیاں ہے وہ یہ کہ ولادت پر بدعات و خرافات کا سلسلہ شروع ہوجاتا اور وفات پر برعات و خرافات کا سلسلہ شروع ہوجاتا اور وفات ہی بری حکمت نیاں ہے وہ یہ کہ ولادت پر بدعات و خرافات کا سلسلہ شروع ہوجاتا اس لئے اللہ تعالی نے دونوں تاریخیں بھلوا کر ان بدعات کی جڑ ہی کاٹ دی اور بی اس لئے اللہ تعالی نے دونوں تاریخیں بھلوا کر ان بدعات کی جڑ ہی کاٹ دی اور بی توجیہ پچھ متبعد نہیں اس کی ایک دو سری مثال ہمارے سلسنے ہے کہ بیعت رضوان توجیہ بچھ متبعد نہیں اس کی ایک دو سری مثال ہمارے سلسنے ہے کہ بیعت رضوان جس کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا:

﴿ لقد رضى الله عن المومنين اذيبا يعونك تحت الشجرة فعلم - هافي قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ﴾

(IA→MA)

"بالتحقیق الله تعالی ان مسلمانول سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیجے بیعت کررے تھے اور ان کے دلول جش رئ الاول محبت کے آئید میں

یں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا اور اس وقت اللہ تعالی فی جو کچھ تھا اللہ علی اللہ تعالی کے ان کے قلب میں اطمینان پیدا کردیا۔ اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دیدی ''۔

ظاہرے سے بیعت جس ورخت کے نیچے ہوئی وہ بڑا مبارک ورخت تھا لیکن اللہ تعالی نے دوسرے ہی سال بے ورخت صحاب کرام رضی اللہ تعالی عمم کے ذہنول سے فكاواديا انبيس بحلوا ديا صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم فرمات بين دو سرب سال جم نے اس کو علاش کیا بہت علاش کیا گراس کا کوئی بہانہ چلا اللہ تعالی نے زہنوں سے بالكل بھلواديا كە آنے والے لوگ تہيں اس كى يوجاپاٹ نە شروع كرديں صحابۂ كرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تو ہزار کوشش کے باوجود نہ ملا گر لوگ کہاں چھوڑتے ہیں سمی ایک ورخت کو پکڑ بی لیا اور مشہور کیا کہ بی ہے وہ مبارک ورخت۔ حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كو معلوم جوا تو وه ورخت فوراً كؤاديا اور فرمايايدوه ورخت توب نہیں مگرتم لوگوں نے وی قرار ریا اس لئے لو ہم اس کو بھی جڑے اکھاڑ دیتے ہیں۔ آج اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو ان جلیے جلوس کرنے والوں کو مار مار کر مارمار کر ایما سیدها کرتے که آینده به لوگ مجمی قیامت تک پھر نام نه لیتے یا الله ا تو ہی کوئی عمر پیدا کردے، بھائی ایسے موقعوں پر ہم نیت کا ثواب حاصل کرتے رہتے ہیں اگر جمیں تہیں مل گئی حکومت تو انشاء اللہ مار مار کر ان لوگوں کا دماغ دوست کریں گے۔

مخضریہ کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذہنوں کو اس طرف متوجہ ہونے ہی نہ دیا کہ اس تاریخ کو یاد رکھیں اور کسی کو اگر یاد تھی بھی تو بھلوا دی اور اس میں حکمت و مصلحت ظاہر ہے کہ اگر صحح تاریخ محفوظ ہوتی تو لوگ جو خرافات کرتے بدعات کرتے ای مبارک تاریخ میں کرتے مگراس کے باوجود مسلمان خرافات کرتے بدعات کرتے ای مبارک تاریخ میں کرتے مگراس کے باوجود مسلمان کمال باز آتا ہے، کہاں ہاتھ سے جانے وہا ہے جلے جلوسوں کی رونق کو، طوے اور تورے کی لذت کو، ایصال تواب کے سنری موقعوں کو، اس نے سوچااگر ولاوت و

وفات کی صبح تاریخ نہیں ملتی تو نہ کے کسی کو تو بکڑی لو، آخر ۱۲ کو پکڑلیا اور ہنگاہے شروع کردیئے۔ اللہ تعالی کا کرم تو دیکھئے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وفات کی صبح تاریخیں ان خرافات سے بچالیں ولادت کی صبح تاریخیں ان خرافات سے بچالیں ولادت کی صبح تاریخ تھی ۲ مگریہ میلاد منارہ بیں ۱۲ کو اب ان کو جتنا بھی کوئی سمجھائے کبھی باز نہیں آئیں گریہ میلاد منارہ بیں اڑے رہیں گے۔ میں نے یہ صبح تاریخ اس لئے بنادی کہ جمھے گے، غلطی پر بھی اڑے رہیں گے۔ میں نے یہ صبح تاریخ اس لئے بنادی کہ جمھے لیٹین ہے کہ انشاء اللہ تعالی اس تاریخ میں کوئی ہنگامہ نہیں کرے گا، اگریہ خطرہ ہوتا کہ اس میں بھی کوئی کرنے گے گا تو میں نہ بتاتا۔ لوگوں نے ولادت کے اصل مقصد کو سمجھنے کی بجائے اس تاریخ میں ہنگاہے شروع کردیۓ۔

## رسالت كاحقيق مقصد:

ولادت نبویہ کا حقیقی مقصد کیا ہے اور مجی محبت کیسی ہوتی ہے اس پر ایک قصہ سنئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرمہ سے بجرت فراکر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ استقبال کے لئے روز نگلتے تھے اور انتظار کرکے واپس ہوجاتے تھے چھوٹی بچیاں بھی گھروں کی چھول پر چڑھ کر روزانہ دیکھتی رہتیں، کئی دن کے انتظار کے بعد جب نظریدی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سمیت تشریف لارب کے بعد جب نظریدی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سمیت تشریف لارب بیں اس وقت بچوں نے بچھ اشعار پڑھے یااللہ ان بچیوں کے دل کی حقیقت کا بچھ حصہ ہمیں بھی عطافرا ۔

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وحب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا حثت بالامر المطاع

یہ معصوم بچیاں بھی سبھتی تھیں کہ ولادت کا مقصد کیا ہے؟ کہتی ہیں اے " "نمیات الوداع" کی طرف سے ابھرنے والے چودھویں کے چاند۔ اس پہاڑ کا نام "خنیات الوداع" تھا اس لئے کہ لوگوں کو یہیں ہے وداع کیا جاتا تھا۔ وجب ادا الشکر ....... قیامت تک ہماری گردنیں شکر ہے جھی ہوئی ہیں گرشکر کیے ادا کریں گی؟ شکر کھا کر نہیں، آجکل مٹھائیاں کھاکر شکر ادا کرتے ہیں یہ شکر نہیں، شکر کیے ادا کیے ادا کیا جاتا ہے ایھا المبعوث ...... اے وہ ذات جو ہماری ہدایت کے لئے ہم میں مبعوث کی گئی تیرے امری اطاعت کی جائے گی ہم وعدہ کرتی ہیں کہ آپ کا جو تھم ہوگا ہم اے بجالا کیں گی، دل وجان سے اطاعت کریں گی۔ یہ ان بجیوں کے جذبات تھے وہ خوب سجھتی تھیں کہ رسالت کا مقصد رسول کی اطاعت ہے، یا اللہ! ان بجیوں کے ورش اطاعت تھا ہمیں بھی وہ محبت عطا فرما وہ جوش اطاعت تھا ہمیں بھی وہ محبت ہے ان ہو ہو شرا وہ اس کا ایک دعاء یاد آئی جو پہلے بھی بھیشہ بتاتا رہتا ہوں گر

﴿اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك ﴾ (ترندي، متدرك)

یااللہ! ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت والوں کی محبت عطا فرما، اور ایسے اعمال کی محبت عطا فرما، ور ایسے اعمال کی محبت عطا فرما جو تیری محبت سے قریب کردیں۔ دو سرے جملے کا ظاہری معنی تو ہے اہل محبت کے ساتھ محبت عطا فرما گر میرے دل میں اللہ تعالی نے یہ مطلب ڈالا کہ یااللہ اہل محبت کے دلوں میں جو تو نے محبت بھردی ہے اپنی وہ محبت ہمیں بھی عطا فرما، عربی الفاظ میں اس معنی کی بھی گنجائش ہے۔ اب تک تین چیزوں کا بیان ہوا پھر دہرا لیجئے:

🛈 ۱۱/ ریج الاول کی تاریخ نه تاریخ ولادت بے نه تاریخ وفات۔

🕝 صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں ہنگاہے نہیں تھے، اگر ہوتے تو صبح تاریخ کا بھولنا ممکن نہ ہوتا۔

اللہ اس تاریخ کے ساتھ شریعت کا کوئی تھم نے صحیح تاریخ کیے محفوظ نہ فرمائی، مختصریہ کے اس تاریخ کے ساتھ شریعت کا کوئی تھم وابستہ نہیں یا ان سے بھلوادی گئی۔

## ان بدعت كي ابتداء:

حضورًا أكرم صلى الله عليه وسلم، حضرات صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم، تابعين، تیج تابعین اور ائمہ دین رحم اللہ تعالی بلکہ ان کے بعد بھی چھ سو سال تک دنیا میں تهیں بھی اس بدعت کا کوئی نام ونشان نہیں تھا، ساتوی صدی ۱۰۴ جری میں ایک بے دین اور مسرف باوشاہ مظفر الدین کو کری بن اربل گزرا ہے، اس نے اپنی عیاشیوں اور بدمستیوں کو تادم قائم رکھنے کے لئے اپنی حکومت کو طول وینا ضروری مجھا تو رعایا کو اپنی طرف ماکل کرنے، اپنی عظمت قلوب میں بٹھانے اور دین سے لگاؤ كا تا از دينے كے لئے كوئى ديني و حونك رچانے كو بہترين حربه خيال كيا، چنانچه اس نے رہیج الاول میں جشن میلاد اور مجلس میلاد کی بدعت ایجاد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد میں یوری طرح کامیابی کے لئے اس مکار وچالاک یاوشاہ نے ایک زبردست تدبیر اختیار کی، وہ سے کہ بیت المال کے فزانہ سے طبقہ علاء سوء کو خریدنے کی کوشش کی جو بھیشہ دیں ﷺ کر دنیا کھانے کے لئے منہ پھاڑے بیٹھا رہتا ہے۔ چنانچہ اس طبقہ کے ایک مکار و کذاب، ائمہ مجہتدین وعلماء سلف کی شان میں بهت سخت گتاخی کرنے والے، فخش گو، متکبر اور دنیا پرست مولوی عمر بن دجیہ ابوالخطاب نے اس بدعت کے جواز کے لئے مواد اکٹھا کرنے کا کارنامہ انجام دیا اور موس برئ میں ای مقتریٰ سے بزار پونڈ کاصلہ بایا گ حضرت عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى في عج فرمايا -

ف ماخوذ از نارخ أين خلكان؛ وول الاسلام از علامه ويجي

لله قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقال ابن النجار رايت الناس محتمعين على كذبه وضعفه وادعانه سماع مالم يسمعه ولقاء من لم يلقه وكان امارة ذلك عليه لاتحه السنان الميزان صفحه ٢٥٨ بعلد ٢٠

وقال ايضا: وكان ظاهري المذهب. كثير الوقيعه وفي السلف من العلماء حبيث اللمان احمق شديد الكبير قليل النظر في امور الدين متهونا إحاله بالا)

وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها "هوس پرست بادشاهول، دنيا پرست مولويول اور جائل صوفيول في ل كردين كو تباه كيا"۔ اب ايك بهت اجم بات اور شخر۔

## بدعت مين كياكيامفاسد بين؟

اب آگے مزید تین باتیں اور بتانی ہیں ایک توبیہ کدیہ چیزیں جب نہ آتخضرت صلى الله عليه وسلم ك دورين موكين، ند صحابة كرام ك دورين، ند ائمه مجتدين ك وقت ميں بحراوك كيوں كرتے بين؟ ذرا موچنے كى بات ب آخر ايا كام كرتے كوں بير؟ جو اسلام ميں كى نے بھى ند كيا، كہتے بيں آجكل سائنس كا زماند ہے سائنس کے معنی ہیں عقل، آج کا انسان بڑا عقلمتد انسان کہلاتا ہے حتیٰ کہ دین کے معالمے میں بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، بجیب بجیب باتیں لوگ ہم ہے پوچھتے ہیں، رات کی نمازوں میں قراء ت آواز سے کیوں ہے؟ دن کی نمازوں میں آہستہ کیوں ہے؟ یہ تو عقل کا زمانہ ہے عقل مند آدی کوئی بھی کام کرتا ہے تو سوج سمجھ کر کرتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ یبال بھی کوئی معمولی کام نہیں ہورہا اتے سارے مصارف اس قدر محنت ومشقت اتنے بوے برے منگاہے آخر یہ اتا برا كام كيول كردب بين؟ سنتم اكر بات سمجھ ميں آگئي تو انشاء الله ذريعه بدايت ہوگي الله تعالی دلوں میں اتاردے۔ غور و فکر کے بعد جو بات میری سمجھ میں آئی ہے کم رہتا ہوں آپ لوگ بھی موچیں دو سرول سے بوچیس بلکہ ان ہنگامہ کرنے والول سے د ریافت کریں کوئی نئ بات اس کے علاوہ سامنے آئے تو مجھے بھی بٹائیں، سمجھ میں بیہ آتا ہے کہ وہ یہ سب مجھ کار اواب مجھ کر کرتے ہوں گے کہ ہم یہ اس لئے آردہے ہیں کہ اس میں ثواب ہے، نیک ہے، اللہ کے بندے یہ کیما ثواب ہے جو نہ

الله تعالى في بتايا، نه الله ك حبيب صلى الله عليه وسلم في بتايا، نه سحابة كرام في كيا، نه تابعين، تبع تابعين، ائمه دين رحمهم الله تعالى سے اس كا كوئى ثبوت ہے، غرض اللہ کی شریعت میں تو اس تواب کا کہیں نام ونشان نہیں ملتا اپنی طرف سے کہال سے گھڑ لیا؟ یا نو بوں تہیں نعوذ باللہ اس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا ورنہ وہ ضرور تھم دیتے یا پھرید کہ اللہ تعالی نے تو تھم دیا مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتلایا گویا معاذاللہ دین پہنچانے میں خیات ک، یا پھریہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا مگر صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم نهيس سمجھے، عمل نہيں كيا، غفلت برتی۔ آخر جس بات کا زمانہ خیرالقرون میں دور دور تک کوئی پٹانہیں ملتا اس کی توجیہ كياكريس ك\_ سيدهى بات بد ہے كد بدكار تواب نہيں الله تعالى كى حكومت ك مقابلے میں اپنی متوازن حکومت بنانا ہے، جو برا بھیانک جرم ہے، کوئی آدمی کسی کی حکومت میں رہتے ہوئے کیا ہی جرم کرے ہوسکتا ہے کہ حکومت اے معاف کردے مگر اس حکومت میں رہتے ہوئے جو شخص اپنی حکومت قائم کرلے وہ "باغی" كہلاتا ہے اے كى صورت ميں بھى معاف نہيں كيا جاسكا۔ تو كسى كام كو تواب يا كناه بنانا الله تعالى كاكام ب، الله تعالى كاعلم محيط ب كوئى چيزاس كے علم ، باہر نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو اس ثواب کا علم نہیں تھا؟ یاد رکھتے بوے سے بڑا گناہ بھی چھوٹی برعت کے مقابلے میں چھوٹا ہے اور یہ تو بہت برای بدعت ہے، اللہ کے دین میں وظل اندازی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بدعت کے متعلق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں لیجانے والی ہے، کیوں؟ وجہ سیر ہے کہ کوئی شخص بد کاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے یا ان سے بڑھ کر قل کا مرتکب ہے ہے نافرمان تو ضرور ہے، مجرم ضرور ہے مگریہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کی حکومت کے مقابلے میں اپنی متوازی حکومت قائم کررہا ہے، نافرمان ہے گناہ گار ہے اللہ تعالی جاہیں تو معاف کردیں لیکن جو شخص ہے کہتا ہے کہ یہ کام الله تعالی نے تو نہیں ہما<u>یا</u> مگر میں بتاتا ہوں میں اس کو تواب سمجھتاہوں بتائے یہ "میں" کو اللہ تعالی کے مقابلے

میں لایا یا نہیں؟ اپنے کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھھرایا یا نہیں؟ ذرا سوچنے یہ کتنی بری بات ب، كيابيه جرم قابل معانى ب؟ آخرت مين ايسے لوگوں كابيه معامله مو كاكه حدیث میں ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوٹر پر بانی بلارہے ہوں گے کہ ای دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کے بدعتیوں کی ایک جماعت کو فرختے مار مار کرجہنم کی طرف لیجارہ ہوں گے یہ لوگ تو حوض کوٹر کی طرف آنا چاہیں گے گر فرشتے مار مار کر بٹائیں گے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چروں سے سیہ مجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو کیوں نہیں آنے دية؟ فرشة جواب ديس مل يارسول الله! آپ صلى الله عليه وسلم كو علم نهيس كه آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد امت میں ایک ایس جماعت بیدا ہوئی تھی جن کی صورتیں مسلمانوں کی می تھیں گرمیرت مسلمانوں سے الگ۔ انہوں نے نی نی برعات این طرف سے گھڑیں، نئ نئ باتیں اللہ کے دین میں واعل کیں، الی ایک باتیں جن کا نہ اللہ تعالی نے تھم ریا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتدری ما احدثوا بعد ك آپ صلى الله عليه وسلم كو معلوم نبيس كد آپ صلى الله عليه وسلم ك بعد انهول نے كياكيا بدعات ايجاد كيس، كيسے انهول نے الله تعالى كے مقاطع ميں انی متوازی حکومت قائم ک، یه باغی جین، ان کے بارے میں آپ صلی الله علیه وسلم کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، برعتی کا بیہ انجام ہوگا۔

## لمحة قكربيرا

یبال ذرا ایک بات سمجھ لیں ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی صورت د کیھ کر باور فرمائیں گے کہ بیہ میری امت کے اوگ ہیں میاں ایمال ذرا سوچنے کہ جن لوگوں کی صورت ہی مسلمان کی نہیں وہاں ان کاکیا ہوگا، ان کے بارے میں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی ان کا اسلام قبول نہ فرمائیں کہ بیہ کسے مسلمان ہیں جن کی صورت بھی ہم

ے مختلف ہے ذرا سو چے! یہ میلادی لوگ صورت تو مسلمان کی ہی رکھتے ہیں گر اندر ہے کچھ اور ہیں گر جنگی صورت ہی مسلمانوں کی نہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کو ٹر سے کیسے پلا کمیں گے؟ سیرت کی بچپان تو صورت سے ہوتی ہے۔

کی آدی کو بھیجا قربانی کا بحرا خرید نے وہ کتا پکڑ کے لے آیا، پوچھا جاتا ہے ار میاں حمیاں حمیاں حمیاں تو بحرا خرید نے بھیجا تھا یہ کیا پکڑ لائے؟ وہ جواب دیتا ہے دیکھو اس کے دودانت، دو دانت، یک کہا جائے گا کہ احمق اس کی تو بحرے کی صورت ہی نہیں دانتوں کو دیکھ کر کیا کریں، وہ دوبوں خواہ آٹھ، کیبل چیز تو صورت ہے گروہ ایک ہی دانتوں کو دیکھ کر کیا کریں، وہ دوبوں خواہ آٹھ، کیبل چیز تو صورت ہے گروہ ایک ہی جائے گا، تو بھائی مسلمان کی بچپان اسلامی صورت سے ہوتی ہے پہلے اس کی صورت ہوائے گا، تو بھائی مسلمان کی بچپان اسلامی صورت سے ہوتی ہے پہلے اس کی صورت مسلمان سے یا نہیں، جس کی صورت ہی مسلمان کی می نہیں وہ تو دہیں چھٹ گیا یا مسلمان ہے یا نہیں، جس کی صورت اختیار کرنے کی تو بقی عطا فرہا، جب صورت بین جائے تو اس صورت میں حقیقت بھی عطا فرہا ۔

ترے محبوب کی یارب شاہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں

ا یک بات سے ہو گئی کہ وہ ال خرافات کو تواب سمجھ کر کرتے ہیں سے بتادیا کہ تواب نہیں بلکہ سے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے۔

دو سری وجہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت ہے اور محبت یہ کام کرارہی ہے، ہمارے دلول میں محبت ہے اس لئے ہم ایسا کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ان کے ول محبت سے خالی ہیں، اس بارے میں بھی یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بھی؟ کیا تمہاری محبت صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت وسلم کی محبت نہیں بھی؟ کیا تمہاری محبت صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سے بردھ کرہے؟ کیا تم ان سے بردے عاشق ہو؟ ان کی محبت پر تو اللہ تعالی شہادت

دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے وہ بندے ہیں جنہیں ہماری محبت میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمال حاصل ہے تو ان کی محبت آپ لوگوں کی نسبت درجہابڑھ کر تھی پھر کیاوجہ ہے تم ہے محبت یہ کام کرارہی ہے کہ جلے کرو جلوس نکالو، نعرے لگاؤ، مٹھائیاں کھاؤ کھلاؤ، ان کی محبت نے یہ تمام کام کیوں نہ کرائے؟ اگر واقعی یہ کہا جائے کہ محبت ہی تم ہے یہ کام کراہی ہے تو سچا محب بھشہ اپنے محبوب کا فرماں بردار ہوا کرتا ہے، سرایا اطاعت ہوا کرتا ہے، اس کی نافرمانی کے قریب بھی تہیں پھکا۔

## المتحان محبت مين كاميابي وناكامي كامعيار:

امتحان محبت میں کامیابی و تاکائی کا معیار کیی ہے کہ وعویٰ محبت اور محبت کے طریقے محبوب کی منشاء کے مطابق ہیں یا فلاف؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت کے جو طریقے ارشاد فرمائے اگر مسلمان اپنی محبت کو ان کے تابع رکھتا ہے تو وعویٰ محبت میں بالکل سجا ہے اور اگر اظہار محبت کے لئے ایسے انو کھ طریقے ایجاد کرتا ہے جو نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نہ صحابہ رضی اللہ تعالیہ تعالی عنہم نے افتیار فرمائے نہ ایکہ دین رحم م اللہ نے افتیار کئے تو یہ محب اللہ تعالی عنہم نے افتیار کئے تو یہ محب طاف ہوا ہے مقبار محبت کے تمام طریقے بھی اپنے ایجاد کردہ ہیں، معلوم ہوا یہ حقیق محبت تہیں صرف دعوب محب کا نہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاء کے سما سرطاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سما سرطاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سما سرطاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سما سرطاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سما سرطاف ہے،

تیمری وجہ ایک اور ہو عتی ہے کوئی کم گاتو نہیں گر ہوسکتا ہے کوئی کہہ دے امکان ہے وہ یہ کہ جضور اقد س امکان ہے وہ یہ کہ جمیں محبت ہے تو نہیں گر جم نقل اتارتے ہیں، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں تاکہ سن کر محبت پیدا ہوجائے، اس کو آگے چلانے سے پہلے دوسرے نمبریر ایک اور بات ذہن میں آئی ذراس لیجے، یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں محبت مجبور کرتی ہے کہ یہ کام کرو تو بھائی ذرا سوچنے یہ عشاق سرے لے کرایری تک صورت وسیرت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں آخر محبت آپ ہے کھلانے پلانے نعرہ باذی اور جلے جلوسوں کا کام تو کراتی ہے دو سرے کام کیوں نہیں کراتی؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ کیسے دیا تو انہوں نے عمر بھر بال نہیں منڈوائے اور ان محبت کے دعوے داروں کو بھیردیا تو انہوں نے عمر بھر بال نہیں منڈوائے اور ان محبت کے دعوے داروں کو داروں کو خارص کے بال رکھنے کی بھی تو فیق نہیں، دعویٰ محبت کا مگر زندگی سر تابیر شریعت کے فلاف، کھانے میں حال و حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی پوچھ نہیں، عورتوں فلاف، کھانے میں حال و حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی پوچھ نہیں، عورتوں میں شرعی پردہ نہیں، گانے بجائے کی لعنت، تصویر کی لعنت غرض زندگی کا ہر شعبہ معاصی میں آٹا ہوا، یہاں محبت کے نہیں کراتی آگر کراتی ہے تو صرف یکی کہ ہنگاہے معاصی میں آٹا ہوا، یہاں محبت کچھ نہیں کراتی آگر کراتی ہے تو صرف یکی کہ ہنگاہے معاصی میں آٹا ہوا، یہاں محبت کچھ نہیں کراتی آگر کراتی ہے تو صرف یکی کہ ہنگاہے معاصی میں آٹا ہوا، یہاں محبت کچھ نہیں کراتی آگر کراتی ہے تو صرف یکی کہ ہنگاہے معاصی میں اٹا ہوا، یہاں محبت کچھ نہیں کراتی آگر کراتی ہے تو صرف یکی کہ ہنگاہے معاصی میں آٹا ہوا، یہاں محبت کچھ نہیں کراتی آگر کراتی ہے تو صرف یکی کہ ہنگاہے معاصی میں آٹا ہوا، یہاں محبت کے جانے میں اڑاؤ یہ مجبب محبت ہے۔ یاد رکھنے محبت استحان جاہتی

﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين الاية ﴾ (٣٥-٣١)

"اور دشوار کاموں سے ہم ضرور سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ظاہر طور پر بھی ان لوگوں کو معلوم کرلیں جو تم میں جہاد کرنے و الے بیں اور جو ثابت قدم رہنے والے بیں"

اور فرمایا:

﴿ احسب الناس ان يتركوا إن يقولوا امناوهم لا يفتنون (٢-٢٩) 'کياان لوگول نے يہ خيال کرر کھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائيں گے کہ ہم ايمان لے آئے اور ان کو فتم فتم کے مصائب سے آزمایا نہ جاوے گا''۔

الله تعالی کھول کھول کر سارہ ہیں احسب الناس ......ارے لوگوں ئے كيا سجھ لياكه صرف اتناكمه دينے سے كه جم ايمان لائے اور المتحان ديت بغيرب دعویٰ قبول کرلیا جائے گا ہے گزنہیں اللہ کے لئے ذرا اس آیت کو سامنے رکھ کراپنے حالات کا جائزہ لیں یہ سورہ عبوت کی کہلی آیت ہے، قرآن پاک کھول کر پہلے دیکھ لیجے اطمینان کر لینے بھر اپنا محاسبہ سیجے، احسب الناس الله تعالی کی طرف سے کیا زبروست اعلان ہے لوگوں نے کیا خیال کیا کہ صرف امنا کہہ ویے سے امتحان دینے بغیر ہم کامیاب ہوجائیں گے، یہ وعویٰ بغیر دلیل قبول ہوجائے گا ہرگز تہیں سے خیال ذہن سے نکال دیں، اللہ تعالیٰ پہلے تمہارا امتحان لیں گے، ممونی پر بر تھیں گے اور خوب رگڑ رگڑ کر پر تھیں گے، اس پر کھ میں جو کامیاب تکلا اس کا ایمان قبول ہے ورنہ ہر گز قبول نہیں، یہ کھو کھلا وعویٰ منہ پر مار دیا جائے گا، اے بار بار سوچنے احسب یہ کون کہہ رہا ہے۔ وعویٰ ایمان، وعویٰ محبت تو سب میں ہے مگریہ ایمان زندگی میں نظر کہاں آرہاہے؟ شری پردے کا نام نہیں گانے بجانے کی اعت گلی گلی میں برس رہی ہے، فوٹو تصویروں کی لعنت قدم قدم پر موجود، نہ صورت مسلمان کی نه سیرت مسلمان ک، نه اندر نه باهر آخرید اسلام ب کبال؟ بد تو وای قصد جو گیا که ایک آدی تصویر گودنے والے کے پاس گیا اور کہا میرے بازو یر شیر کی تصویر گود و بیچئے۔ ایسالوگ شاید اس لئے کرتے ہیں کہ تصویر بتانے ہے ہم مبھی شیر بن جائیں گے۔ اس نے تصویر گودنی شروع کی پہلی سوئی چیموئی تو ذرا سا در د ہوا یہ چلااٹھا ٹھسر جاؤ تھر جاؤ کیا بنارہے ہو؟ اس نے کہا یہ یاؤں بنارہا ہوں، ارے میان! شیر لنگرا بھی تو ہوا کرتا ہے، پاؤل کے بغیر شیر بنادو، اس نے پھر سوئی چیموئی، ارے ٹھسر جاؤ ٹھسر جاؤ، یہ کیا بنارہے ہو؟ اس نے کہا دم، ارے میاں! شیر لنڈورا بھی تو ہو تاہے بغیروم کے ہی بنادو۔ اس نے بچر سوئی چبھوئی تو جینا ارے ٹھمرو ذرا ٹھمرو یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کان، ارے شیر بوچا بھی تو ہو تا ہے بغیر کان کے بی بنادو، اس مصور نے جنچال کر کہا اللہ کے بندے! ایساٹیر جس کے پاؤں نہ دم نہ کان ایسا شیر تو خدا نے

بھی پیدا نہیں کیا جاکر گھر میں بیٹے، سوئی چھوانے کی ہمت نہیں اور شوق آگیا شیر بنوانے کا۔ نو آج کا مسلمان بھی سیحان اللہ وہی شیر بنوانے والا مسلمان ہے، زبان ے بارباری رے کہ جم مسلمان ہیں، مسلمان بھی ایے ویے نہیں محب اور عاشق مسلمان اب ہو چھیں بھائی مسلمان ہو تو مسلمان کی صورت کہاں گئی؟ ارے صاحب یہ تو ذرا مشکل کام ہے یہ کام ہم ہے نہیں ہونے کا دیسے ہیں مسلمان، اچھا بھائی اگر مسلمان ہوتو ناجائز ذریعہ معاش کیوں نہیں چھو ڑتے؟ مسلمان حرام تو نہیں کھاتا، اتی! بھوکے مرجائیں گے یہ باتیں چھوڑیے ویے ہیں سلمان، اچھا شری روہ ہے تہارے گھر؟ مسلمان بے غیرت تو نہیں ہوتا، ارے صاحب پروہ کیا تو گھٹ کر مرجائیں گے ایا اسلام نہیں چاہے دیے ہیں مسلمان۔ اس پر ایک خاتون کا قصہ بتاتا ہوں، اس کے شوہر نے خور ہالیا کہ میں نے بیوی کو ترجمہ قرآن بر هانا شروع کیا، شوق سے پڑھتی رہی بڑھتی رہی اور جہال کیٹی سور اور پر جس میں پردے کے احکام بین تو چلا اللی اور قرآن بند کردیا، بیه قرآن جمین نبین جائب، قرآن جمین نبین چاہئے، وہ تو مرتے دم تک سورہ نور کو نہیں بھولے گی شوہرنے بہتیرا سمجھایا کہ ترجمه اننا سارا براه من آم بھی بڑھ لے، قرآن مجید ختم کرلے، توفیق ہوجائے تو مُل کرلینا ورنہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ مگر اس کا ایک ہی جواب کہ نہیں یہ قرآن نہیں چاہئے رہے قرآن تو مسلمان کو تب چاہئے کہ کہیں خوانی کرنی ہو، لڈو کھانے مول، چائے بینی مو، بال پردے کے لئے یہ قرآن تھوڑا بی گھریس رکھا موا ہے۔ بال تو اس مسلمان سے بوچھے تمہارا اسلام ہے کہاں؟ مرے دیکھنا شروع کرتے ہیں ایری تک کوئی بات اسلام کی نظر نہیں آتی، آخر یہ اسلام کہاں چھپا رکھا ہے، صورت مسلمان کی ند سیرت مسلمان کی مگردعوے اسلام کا عشق رسول کا، اور اسلام بھی وہ چاہے نے ہم خود پسند کریں قرآن کی وہ آیات، رسول صلی الله علیہ وسلم کی وہ احادیث جو اسے انجھی لگتی ہیں مزے دار معلوم ہوتی ہیں، خوب یاد رکھتا ہے۔

## ایک مدیث کی تشریج:

کل ہی ایک عزیز نے فون پر پوچھا ایک صاحب کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ آخر زمانے میں اسلام کے اگر دسویں جھے پر بھی عمل کرلیا تو نجات ہوجائے گی، میں نے کہا صحیح کہتے ہیں واقعی حدیث ہے لیکن ٹیلیفون بند کرنے کے بعد خیال آیا یہ حدیث پڑھ پڑھ کر تو لوگ بغلیں بجارہ ہوں گے کہ چلئے صاحب کامیاب ہو گئے چلے گئے جنت میں، وسویں جھے پر تو عمل ہوہی رہاہے، اب کیا ضرورت ہے گناہ چھوڑنے کی؟ زیادہ محنت کرنے کی شاید سب مسلمانوں نے بیہ حدیث یاد کر رکھی ہوگی اور خوب خوشیاں مناتے ہوں گے اسے بڑھ بڑھ کر، س کیجئے کان کھول کر کہ اس حدیث میں جس اسلام کے دسویں جھے کا ذکر ہے ہید وہ اسلام نہیں جے آپ اسلام سمجھتے ہیں بلکہ وہ اسلام مراد ہے جو الله تعالى نے اپ رسول صلى الله عليه وسلم ير اتارا جے رسول الله صلى الله عليه وسلم في امت يربيش كياصحابة كرام رسى الله تعالى عنهم في الممه دین رمهم الله ف اس پر عمل كرك و كهايا وه كائل واكمل دين مراد ب، ظاهر ب آج ے کسی کائل متقی بربیز گار مسلمان کا عمل بھی اس اسلام کے وسویں حصے پر نہیں عوام کی بات تو چھوڑ ہے۔ تو یہ سوچ سوچ کر بغلیں ند بجائیں کہ ہم وسویں عصے پر عمل بيرا بين البذا جنت باتھ سے كمين نبين جاتى يه خيال زبن سے نكال ويجي وسویں حصے پر بھی عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں، حضرت مجدد الف طانی رحمد الله فرماتے ہیں اگر آج کوئی صحالی دنیا میں زندہ ہو کر آجائے تو وہ آج کے حالات و کمھ کر كبح كاكه دنيايس اس وقت كوئي آدمي بهي مسلمان نهيس، سب كافريس، كسي ميس ایمان کا ذرہ نہیں اور ونیا والے میہ تہیں گے کہ میہ مکمل طور پر پاگل ہے، اس میں عقل کا ذرہ بھی نہیں اور بیہ آج سے چار سو سال پہلے کی بات ہے اس وقت کا اندازہ خود کر لیجئے ہرون تباہی کی طرف جارہا ہے، ہر رات تنزل میں جارہی ہے۔ ہاں تو یہ عشاق کہتے ہیں کہ محبت ہم سے یہ سب کچھ کراری ہے، تو بھائی محبت

کی سوئی تو کہیں چھونے دیجئے ذرا دکھائے تو سہی یہ اسلام ہے کہاں، محبت کا آپ نے کون سا استحان دیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو کامیاب قرار دیا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو بھائی بڑے لوگوں کی بات نہیں کرتا مجھے آکر ہی نبض دکھادے دو منٹ میں پتا چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے ہماری دھگیری فرمائے، اس کی دھگیری کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دوباتیں ہوگئیں۔

تیسری بات جو شروع کرکے چھوڑدی تھی ہے کہ شاید کوئی کہنے والا کہہ دے ہمیں محبت ہے تو نہیں مگر محبت پیدا کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نقل اتارتے ہیں، شاید اس طریقے سے محبت پیدا ہوجائے۔ اس کے بھی دو جواب ہیں ایک تو سے کہ اگر آپ واقعی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھرمحبت کے وہ ننخے کیوں نہیں استعال کرتے جو اللہ اوراس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صحابة كرام نے ائم وين نے ان ير عمل كيا اور استے داوں كو محبت سے لبريز كيا، اب بھی جو مسلمان مجی محبت پیدا کرنا چاہے تو اس کے لئے وہی ننے ہیں، الحمداللہ آپ حفزات منتے رہتے ہیں یہاں بھی محبت کے نتنے بیان ہوتے رہتے ہیں بے شار لوگوں كو ان سے فاكدہ پہنچا محبت بيدا ہوگئي جس سے گناہ چھوٹ گئے، زندگيال بن كمئي، مكمل طور پر نه سبى بچھ نه بچھ فائدہ تو ہر آنے والا حاصل كرجاتا ہے بہت سول كى صورت مسلمان کی سی بن گئی سیرت بھی انشاء الله بن جائے گی۔ تو واقعی آپ کو محبت پیدا کرنی ہے تو این طرف ہے محبت کے نئے نئے ایجاد کرنے کی کیا ضرورت بین آئی جبکہ اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرب نسخ بیان فرمادے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں رسول صلی الله علیہ وسلم سے مگر طریقت آپ صلی الله عليه وسلم كالجھوڑ كراپنا اختيار كررہے ہيں-

ووسرا جواب سے ہے کہ اگر آپ واقعی محبت پیدا کرنے کے لئے نقل اتار رہے میں سے نئے طریقے آزمارہ ہیں تو ہمیں ایک آدمی ایسالا کر دکھا دیجئے جس نے ان جلے جلوسوں کی وجہ سے نعروں اور ہنگاموں کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کرلی ہو، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز آگیا ہو، آخر نسخہ تو تب استعمال کیا جاتا ہے جب اس کا اثر بھی ہو اس سے فائدہ بھی پنچ تو ان جلے جلوسوں کے نتیجے میں، میلادوں کے نتیجے میں، کوئی ایک آدمی ہی ایسا دکھا دیں جس نے سالها سال کے بعد ان کے ذریعے کوئی گناہ مجھوڑا ہو، صرف ایک آدمی دکھائے جس نے ساله صرف ایک گناہ ہی چھوڑا ہو، اللہ کی قتم نہیں دکھا سکتے، ایسے تو بہت ملیں گے جن صرف ایک گناہوں میں اضافہ ہوگیا ہو ہنگاہے کرکر کے نافرمانیوں میں اضافہ ہوگیا ہو مگر ایسا کوئی ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گا جو کہے کہ ان ہنگاموں سے میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ جمھے سے فلاں گناہ چھوٹ گیا، یہ تین وجہیں ہوگئیں کہ تواب سمجھ کر کرتے ہیں، مزید شخیق کے نتیج ہیں، ورکن وجہ سامنے آئے تو مجھے بنائے میں منتظر ہوں۔

اب آخری بات یہ ہے کہ ہم نے جب غور کیا سوچا تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ شیوں وجہیں نہیں ہیں شیوں دوجہیں نہیں ہیں گار آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بھی دو وجہیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ شیطان دین کا مقابلہ کرارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو تسلیم کرلیا تو مصیبت میں بڑ جاؤگ، پردہ کرنا پڑے گا، بہنوئی، مندوئی، چھوٹ جائے گی بیازاد، خالہ زاد اور سارے زاد چھوٹ جائے گی اس کے، ساری دنیا ہی چھوٹ جائے گی اس کئے آسان می بات یہ ہے کہ اپنی حکومت بنالو۔

ایک سیای لیڈر نے ایک مرتبہ شور کیایا کہ ملک میں شکر بہت گرال ہوگئ ہے مقصد سے تھا کہ جمیں اقتدار مل جائے تو شکر سستی کردیں گے، شکر سستی کرنے کا نسخہ سے کہ جمیں دوٹ رو تو آج کے مسلمان کو شیطان نے سے سمجھا دیا کہ اللہ کی حکومت تو مشکل ہیں پڑ جاؤ گے، اپنی ہی حکومت بنالو، کاؤ مشما کیال اور بن جاؤ کچ مسلمان عاشق رسول، اور دو سری لگاؤ نعرے نکالو جلوس کھاؤ مشما کیال اور بن جاؤ کچ مسلمان عاشق رسول، اور دو سری وجہ سے سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں کہ ویسے تو مسلمان بنا بہت مشکل کام ہے نہ صورات مسلمان کی نہ سرت مسلمان کی بھر کیسے ظاہر کریں کہ

جشن ربع الاول محبت کے آئینہ میں

ہم بھی مسلمان ہیں، ارے لگاؤ نعرے کرو ہنگاہے خوب نام پیدا کرو بس بن گئے مسلمان۔ عملاً مسلمان نہیں بنے تو چلئے یوں سہی۔

## آج کل کے مسلمان کی حالت:

کہتے ہیں کچھ لوگ کہیں جارہ تھے سفر میں کھانے کا وقت آیا کہنے لگے کام تقسیم کرلو، کوئی سوختے کے لئے کئڑی لائے کوئی بانی لائے اور کوئی آٹا گوندھے کوئی سبزی سالن پکالے، جیسے تبلیغی بھائی کرتے ہیں، ایک سے کہا بھائی آپ لکڑی کا لیس تو کہنے لگا سے کہا بھائی آپ لکڑی کا لیس تو کہنے لگا سے کہنے لگا لکڑی کا ٹنی نہیں آتی کہیں کا ٹنا چھھ جائے گا، اچھا آٹا ہی گوندھ لو کہنے لگا سے بھی نہیں جانتا بانی زیادہ پڑجائے گا، اچھا سالن ہی پکالو سے بھی نہیں جانتا جل جائے گا، اچھا سالن ہی پکالو سے بھی نہیں جانتا بل جائے گا، اچھا سالن ہی پکالو سے بھی نہیں جانتا بل جائے گا، اچھا کہ اوٹی بکالو کہنے لگا سے آٹا ہی کا میں دو سرے کام تو کرنہ سکا چلو سے کام تو کر ہی لوں، آج یکی کیفیت مسلمان کی ہو رت دین کی کوئی بات ہے نہیں، نہ مسلمان کی صورت، نہ شری مسلمان کی ہورت، نہ شری گردہ، خال کی کمائی، نہ اور کوئی بات ہے نہیں، نہ مسلمان کی صورت، نہ شری گردہ، نہ طال کی کمائی، نہ اور کوئی عمل، چلو سے کھانے پینے اور نعرے بازی کا دھندا بی اختیار کرلو۔

#### وعاء

یا اللہ! تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما کچی محبت عطا فرما، محبت کے صحیح نننے استعال کرنے کی توفیق عطا فرما۔

> وصل اللهم وبارك وسلم على عبدكة ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك ياارحم الراحمين